

عور الجبعة على المجاهدة المجاه



سيالولاعلمعطعك

| فهرست |  |             |
|-------|--|-------------|
| 3     |  | نام:        |
| 3     |  | زمانه نزول: |
|       |  |             |
| 8     |  | د کو۱۶      |
| 21    |  |             |

#### نام:

آیت 9 کے فقرے اِذَا نُوْدِی لِصِّلُوٰۃِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمْعَةِ سے ماخوذہ۔ اگر چِه اس سورہ میں نماز جمعہ کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ''جمعہ'' بحیثیت مجموعی اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے، بلکہ دوسری سور تول کے نامول کی طرح بیانام بھی علامت ہی کے طور پر ہے۔

#### زمانه نزول:

پہلے رکوع کا زمانہ نزول 7 ھے ہے ، اور غالباً یہ فتح خیبر کے موقع پر یااس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نَسائی اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریر ڈکی یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم حضور گی فدمت میں بیٹے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہو کیں۔ حضرت ابو ہریر ڈکے متعلق یہ بات تاریخ سے فدمت میں بیٹے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہو کیں۔ حضرت ابو ہریر ڈکے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ صلح مُدئیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور خیبر کی فتح ابن ہشام کے بقول مُحرّم، اور ابن سعد کے بقول جمادی الاُولی 7 ھ میں ہوئی ہے۔ پس قرین قیاس یہ ہے کہ یہو دیوں کے اس آخری گڈھ کو فتح کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیات نازل فرمائی ہوں گی، یا پھر ان کا نزول اس وقت ہوا ہو گا جب خیبر کا انجام دیکھ کر شالی حجاز کی تمام یہودی بستیاں اسلامی حکومت کی تابع فرمان بن گئی تھیں۔

دوسرا رکوع ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہے۔ کیونکہ حضور ؓ نے مدینہ طبیبہ پہنچتے ہی پانچویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا، اور اس رکوع کی آخری آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیاہے وہ صاف بتارہاہے کہ وہ اقامت جمعہ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد لازماً کسی ایسے زمانے ہی میں پیش آیا ہو گا جب لو گوں کو دینی اجتماعات کے آ داب کی پوری تربیت ابھی نہیں ملی تھی۔

#### موضوع اور مضامين:

جبیبا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، اس سورہ کے دور کوع دوالگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں۔ اسی لیے دونوں کے موضوع الگ ہیں اور مخاطب بھی الگ۔ اگر چہران کے در میان ایک نوع کی مناسبت ہے جس کی بنا پر انہیں ایک سورہ میں جمع کیا گیاہے، لیکن مناسبت سمجھنے سے پہلے ہمیں دونوں کے موضوعات کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔
سمجھ لینا چاہیے۔

پہلار کوئاس وقت نازل ہوا جب یہودیوں کی وہ تمام کو ششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کاراستہ روکنے کے لیے چھلے چھ سال کے دوران میں انہوں نے کی تھیں۔ پہلے مدینہ میں ان کے تین تین طاقتور قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا د کھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگاتے رہے اور نتیجہ یہ دیکھا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور دو قبیلوں کو جلاو طن ہو ناپڑا۔ پھر وہ ساز شیں کر کے عرب کے بہت سے قبائل کو مدینے پر چڑھالائے، مگر غزوہ احزاب میں ان سب نے منہ کی کھائی۔ اس کے بعد ان کاسب سے بڑا گڈھ خیبر رہ گیا تھا جہاں مدینہ سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا، اور یہودیوں نے خود درخواست کر کے کہوں مسلمانوں کے کا شکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وادی القریٰ، فَدَک، تیما، تبوک، سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وادی القریٰ، فَدَک، تیما، تبوک، سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، عبال تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایابن کر رہ گئے جس کے وجود کو بر داشت کر ناتو در کنار، بہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایابن کر رہ گئے جس کے وجود کو بر داشت کر ناتو در کنار،

جس کا نام سننا تک انہیں گوارانہ تھا۔ یہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب فرمایا، اور غالباً یہ آخری خطاب تھاجو قر آن مجید میں ان سے کیا گیا۔ اس میں انہیں مخاطب کر کے تین باتیں فرمائی گئی ہیں:

(۱)۔ تم نے اس رسول کو اس لیے مانے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں مبعوث ہوا تھا جے تم حقارت کے ساتھ " اُتی " کہتے ہو۔ تمہاراز عم باطل یہ تھا کہ رسول لازماً تمہاری اپنی قوم ہی کا ہوناچا ہے۔ تم یہ فیصلہ کیے بیٹے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے ، کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا ہے اور " امیول" میں کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہاری آ تکھوں کے سامنے اس کی کتاب سنارہا ہے ، نفوس کا تزکیہ کر رہا ہے ، اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گر ابھی کا حال تم خود جانتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہوا ہے دے۔ اس کے فضل پر تمہارا اجارہ نہیں ہے کہ جسے تم دلوانا چاہوا تی کو وہ دے اور جسے تم محروم رکھنا چاہوا سے وہ محروم رکھا۔

(۲)۔ تم کو توراۃ کا حامل بنایا گیاتھا، گرتم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی، نہ ادا کی۔ تمہاراحال اس گدھے کا سا ہے جس کی پیٹے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہے۔ بلکہ تمہاری حالت گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، مگرتم سمجھ بوجھ رکھتے ہو اور پھر کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے فرار ہی نہیں کرتے ، دانستہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے بھی باز نہیں رہتے۔ اور اس پر تمہاراز عم یہ ہے کہ تم اللہ کے چہتے ہو اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ

دی گئی ہے۔ گویا تمہاری رائے یہ ہے کہ خواہ تم اللہ کے پیغام کاحق ادا کرویانہ کرو، بہر حال اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے پیغام کاحامل تمہارے سواکسی کونہ بنائے!

(۳)۔ تم اگر واقعی اللہ کے چہتے ہوتے اور تمہیں اگریقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایساخوف نہ ہوتا کہ ذلّت کی زندگی قبول ہے مگر موت کس طرح قبول نہیں۔ یہی موت کا خوف ہی تو ہے جس کی بدولت بچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو۔ تمہاری بیہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کر توتوں سے تم خود واقف ہو ،اور تمہاراضمیر خوب جانتا ہے کہ ان کر توتوں کے ساتھ مر وگے تواللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل وخوار ہوگے جتنے دنیا میں ہورہے ہو۔

یہ ہے پہلے رکوع کا مضمون۔اس کے بعد دوسر ارکوع، جو کئی سال پہلے نازل ہوا تھا، اس سورہ میں لا کر اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کے سَبْت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطافر مایا ہے، اور اللہ تعالی مسلمانوں ہو مُتَکَبِّهِ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر 12 آدمیوں کے سواتمام حاضرین مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ ہے۔ اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیت حرام ہے۔ اہل ایمان کاکام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اس وقت سب کام جھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اس وقت سب کام جھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اس وقت سب کام جھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکری طرف دوڑیں۔البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اس وقت سب کام وقت کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ادکام جمعہ کے بارے میں

یہ رکوع ایک مستقل سورۃ بھی بنایا جایا سکتا تھا، اور کسی دوسری سورۃ میں بھی شامل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ایسا کرنے کے بجائے خاص طور پر اسے یہاں ان آیات کے ساتھ لاکر ملا گیا جن میں یہودیوں کوان کے انجام بدکے اسباب پر متنبہ کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت ہمارے نزدیک وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے۔

On Sull han colu

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

يُسَبِّحُ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُلُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اليِّهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ انْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ " وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُتَبِينِ ﴾ وَ اخرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ أَوَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُيِّلُوا التَّوْلِيةَ ثُمَّ لَمْ يَغْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَخْمِلُ اَسْفَارًا للهِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوْ إِلَيْتِ اللَّهِ أَوَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ قُلْ يَا يُهَا الَّذِينَ هَا دُوٓ النَّ زَعَمْتُمُ اَتَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمُ صِلِقِيْنَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَذَّ أَبَلًّا بِمَا قَلَّمَتُ آيُدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى علِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

رکوء ١

## اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

الله كى تسبيح كر ہى ہے ہر وہ چيز جو آسانوں ميں ہے اور ہر وہ چيز جو زمين ميں ہے۔۔۔۔بادشاہ ہے، فُدُّوس ہے، زبر دست اور حكيم ہے 1\_

وہی ہے جس نے الم یوں 2 کے اندرایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سنا تا ہے ان کی زندگی سنوار تا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے 3 ۔ حالا نکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمر اہی میں پڑے ہوئے تھے 4 ۔ اور (اس رسول کی بعث ) اُن دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی اُن میں پڑے ہوئے ۔ اور (اس رسول کی بعث ) اُن دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے ، اور وہ بڑا سے نہیں ملے ہیں 5 ۔ اللہ زبر دست اور حکیم ہے 6 ۔ یہ اُس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔

جن لو گوں کو توراۃ کا حامل بنایا گیاتھا مگر اُنہوں نے اُس کا بار نہ اٹھایا ہے ، اُن کی مثال اُس گدھے 8 کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے اُن لو گوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات جھٹلا دیا ہے 9۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کر تا۔

ان سے کہو،"اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، 10 اگر شمصیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو 11 توموت کی تمنیّا کرواگر تم اپنے اس زعم میں سیچے ہو" 12 رلیکن یہ ہر گزاس کی تمنیّانہ کریں گے اپنے کر تو توں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، 13 اور اللہ ان ظلاموں کو خوب جانیّا ہے۔

ان سے کہو،"جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو شمصیں آکر رہے گی۔ پھرتم اُس کے سامنے پیش کیے جاؤگے جو پوشیرہ و ظاہر کا جاننے والا ہے ،اور شمصیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ۂ ا

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 1 🔺

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد پنجم، تفسیر سورہ حدید، حواشی 1،2، الحشر، حواشی 36، 37،41۔

آگے کے مضمون سے بیہ تمہید بڑی گہری مناسبت رکھتی ہے۔ عرب کے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات وصفات اور کارناموں میں رسالت کی صریح نشانیاں بہ چیثم سر دیکھ لینے کے باوجو د ،اور اس کے باوجود کہ توراۃ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی صر تے بشارت دی تھی جو آپ کے سوا کسی اور پر چسیاں نہیں ہوتی تھی، صرف اس بنایر آپ کا انکار کر رہے تھے کہ اپنی قوم اور نسل سے باہر کے کسی شخص کی رسالت مان لینا انہیں سخت نا گوار تھا۔ وہ صاف کہتے تھے کہ جو کچھ ہمارے ہاں آیا ہے ہم صرف اسی کومانیں گے۔ دوسری کسی تعلیم کو، جو کسی غیر اسرائیلی نبی کے ذریعہ سے آئے، خواہ وہ خداہی کی طرف سے ہو، تسلیم کرنے کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھے۔ آگے کی آیتوں میں اسی رویتے پر انہیں ملامت کی جارہی ہے،اس لیے کلام کا آغاز اس تمہیدی فقرے سے کیا گیا ہے۔اس میں پہلی بات بیہ فرمائی گئی ہے کہ کا ئنات کی ہر چیز اللہ کی نشیج کر رہی ہے۔ یعنی یہ یوری کا ئنات اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ ان تمام نقائص اور کمزور یوں سے پاک ہے جن کی بناپریہو دیوں نے اپنی نسلی برتری کا تصور قائم کرر کھاہے۔ وہ کسی کار شتہ دار نہیں ہے۔ جانب داری (Favouristism) کا اس کے ہاں کوئی کام نہیں۔ اپنی ساری مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ یکساں عدل اور رحمت اور ربوبیت کا ہے۔ کوئی خاص نسل اور قوم اس کی چہیتی نہیں ہے کہ وہ خواہ کچھ کرے، بہر حال اس کی نواز شیں اسی کے لیے مخصوص رہیں،اور کسی دوسری نسل یا قوم سے اس کو

عداوت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتی ہو تو وہ اس کی عنایات سے محروم رہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بادشاہ ہے، یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی نہیں ہے۔ تم بندے اور رعیت ہو۔ تمہارا بیہ منصب کب سے ہو گیا کہ تم بیہ طے کرو کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے اپنا پینمبر کسے بنائے اور کسے نہ بنائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ قدّوس ہے۔ یعنی اس سے بدر جہ ہا مُنَرَّہ اور پاک ہے کہ اس کے فیصلے میں کسی خطا اور غلطی کا امکان ہو۔ غلطی تمہاری سمجھ ہو جھ میں ہو سکتی ہے۔ اس کے فیصلے میں نہیں ہو سکتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو مزید صفتیں بیان فرمائی گئیں۔ ایک بیہ کہ وہ زبر دست ہے، یعنی اس سے لڑ کر کوئی جی جھ کھی کرتا ہے وہ عین مقتضائے دائش ہو تا ہے، اور اس کی تدبیریں ایس محکم ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی جی بھی کہ وہ غین مقتضائے دائش ہو تا ہے، اور اس کی تدبیریں ایس محکم ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ان کا توڑ نہیں کر سکتا۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 2 🔼

یہاں اُمّی کالفظ یہودی اصطلاح کے طور پر آیا ہے ،اور اس میں ایک لطیف طنز پوشیدہ ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ جن کو یہودی حقارت کے ساتھ اُمِّی کہتے اور اپنے مقابلہ میں ذلیل سمجھتے ہیں ،انہیں میں اللّٰہ غالب و دانا نے ایک رسول اٹھایا ہے۔ وہ خود نہیں اٹھ کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کا اٹھانے والا وہ ہے جو کا ئنات کا بادشاہ ہے ، زبر دست اور حکیم ہے ، جس کی قوت سے لڑ کریہ لوگ اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے ، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سے ۔

معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں " اُمِّی " کالفظ متعدد مقامات پر آیا ہے اور سب جگہ اس کے معنی ایک ہی نہیں ہیں بلکہ مختلف مواقع پر وہ مختلف معنوں میں استعال ہوا ہے۔ کہیں وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے استعال کیا گیا ہے جن کے پاس کوئی آسانی کتاب نہیں ہے جس کی پیروی وہ کرتے

مول - مثلاً فرمايا: قُلْ لِللَّذِينَ أُوتُوا انْكِتْبَ وَ الْأُمِّينَ ءَاسُلَمْتُمُ ﴿ (آل عمران - 20) - " الل كتاب اور أميوں سے يو چھو كياتم نے اسلام قبول كيا؟" يہاں أميوں سے مر اد مشركين عرب ہيں، اور ان کو اہل کتاب، یعنی یہود و نصاریٰ سے الگ ایک گروہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی جگہ بیہ لفظ خود اہل کتاب کے اُن يڑھ اور كتاب اللہ سے نا واقف لو گول كے ليے استعال ہوا ہے۔ جيسے فرمایا: وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ انْكِتْبَ إِلَّا آمَانِيَّ (البقره-78)-" إن يهوديول ميں يجھ لوگ امّی ہيں، كتاب كاكوئی علم نہیں رکھتے ، بس اپنی آرزوؤں ہی کو جانتے ہیں "۔ اور کسی جگہ یہ لفظ خاص یہودی اصطلاح کے طور پر استعال ہواہے جس سے مراد دنیا کے تمام غیریہودی ہیں۔مثلاً فرمایا: ذلات بِأَنَّاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْكُوتِيِّنَ سَبِيْلٌ ﴿ (آل عمران-75) لِعِن " أن كے اندر بيبتر ديا نتى پيدا مونے كاسب بيہ كهوه کہتے ہیں المیوں کا مال مار کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے "۔ یہی تیسرے معنی ہیں جو آیت زیر بحث میں مراد لیے گئے ہیں۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ گویئم کا ہم معنی ہے، جس کا ترجمہ انگریزی بائیبل میں Gentiles کیا گیاہے، اور اس سے مر ادنمام غیریہودی یاغیر اسرائیلی لوگ ہیں۔ لیکن اس یہودی اصطلاح کی اصل معنویت محض اس کی اس تشریح سے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ در اصل عبرانی زبان کالفظ گویئم ابتداءً محض اقوام کے معنٰی میں بولا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہو دیوں نے اسے پہلے تو اپنے سوا دوسری قوموں کے لیے مخصوص کر دیا، پھر اس کے اندریہ معنی پیدا کر دیے کہ یہو دیوں کے سوا باقی تمام اقوام ناشائسته، بد مذہب، ناپاک اور ذلیل ہیں، حتّی کہ حقارت اور نفرت میں یہ لفظ یونانیوں کی اصطلاح Barbarian سے بھی بازی لے گیا جسے وہ تمام غیر یونانیوں کے لیے استعال کرتے تھے۔ ربیّوں کے لٹریچر میں گویئم اس قدر قابل نفرت لوگ ہیں کہ ان کو انسانی بھائی نہیں سمجھا جا سکتا، ان کے ساتھ

سفر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان میں سے کوئی شخص ڈوب رہا ہو تواسے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی جاسکت۔ یہو دیوں کا عقیدہ بیہ تھا کہ آنے والا مسیح تمام گوئیم کو ہلاک کر دے گا اور جلا کر خاکستر کر ڈالے گا (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، آل عمران، حاشیہ 64)۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 3 ▲

قر آن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ صفات جار مقامات پر بیان کی گئی ہیں، اور ہر جگہ ان کے بیان کی غرض مختلف ہے۔ البقرہ آیت 129 میں ان کا ذکر اہل عرب کویہ بتانے کے لیے کیا گیاہے کہ آنحضور کی بعثت، جسے وہ اپنے لیے زحمت و مصیبت سمجھ رہے تھے، در حقیقت ایک بڑی نعمت ہے جس کے لیے حضرت ابر اہیم اور حضرت اساعیل علیہاالسلام اپنی اولا دے لیے اللّٰہ تعالیٰ سے دعائیں ما نگا کرتے تھے۔ البقرہ آیت 151 میں انہیں اس لیے بیان کیا گیاہے کہ مسلمان حضور کی قدر پہچا نیں اور اس نعت سے پورا یورافیض حاصل کریں جو حضور کی بعثت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطافرمائی ہے۔ آل عمران آیت 164 میں منافقین اور ضعیف الایمان لو گوں کو بیراحساس دلانے کے لیے ان کا اعادہ کیا گیاہے کہ وہ کتنابڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے در میان اپنار سول بھیج کر کیا ہے اور بیہ لوگ کتنے نادان ہیں کہ اس کی قدر نہیں کرتے۔اب چوتھی مرتبہ انہیں اس سورہ میں دہر ایا گیاہے جس سے مقصود یہودیوں کویہ بتاناہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آئکھوں کے سامنے جو کام کر رہے ہیں وہ صریحاً ایک رسول کا کام ہے۔وہ الله كى آيات سنارہے ہيں جن كى زبان، مضامين، انداز بيان، ہر چيز اس بات كى شہادت ديتى ہے كه فى الواقع وہ اللہ ہی کی آیات ہیں۔ وہ لو گوں کی زند گیاں سنوار رہے ہیں، ان کے اخلاق اور عادات اور معاملات کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر رہے ہیں، اور ان کو اعلیٰ درجے کے اخلاقی فضائل سے آراستہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء کرتے رہے ہیں۔ پھروہ صرف آیات ہی سنانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہر وفت اپنے قول اور عمل سے اور اپنی زندگی کے نمونے سے لوگوں کو کتابِ الہی کا منشا سمجھارہے ہیں اور ان کو اس حکمت و دانائی کی تعلیم دے رہے ہیں جو انبیاء کے سوا آج تک کسی نے نہیں دی ہے۔ یہی سیر ت اور کر دار اور کام ہی تو انبیاء کاوہ نمایاں وصف ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ پھر یہ کیسی ہٹ دھر می ہے کہ جس کار سول برحق ہونا اس کے کارناموں سے علانیہ ثابت ہو رہاہے اس کو ماننے سے تم نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اللہ نے اسے تمہاری قوم کے بجائے اس قوم میں سے اٹھایا جسے تم تے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اللہ نے اسے تمہاری قوم کے بجائے اس قوم میں سے اٹھایا جسے تم اتی کہتے ہو۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 4 ▲

یہ حضور کی رسالت کا ایک اور ثبوت ہے جو یہودیوں کی آنکھیں کھو لئے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ لوگ صدیوں سے عرب کی سر زمین میں آباد سے اور اہل عرب کی مذہبی، اخلاقی، معاشر تی، اور تمدنی زندگی کا کوئی گوشہ ان سے چھپا ہوانہ تھا۔ اُن کی اُس سابق حالت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جارہا ہے کہ چندسال کے اندر مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ور ہنمائی میں اس قوم کی جیسی کا یابلٹ گئ ہے اس کے تم عینی شاہد ہو۔ تمہارے سامنے وہ حالت بھی ہے جس میں بیہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے مبتلا تھے۔ وہ حالت بھی ہو۔ تمہارے سامنے وہ حالت بھی ہے جو اسلام لانے کے بعد ان کی ہوگئی، اور اِسی قوم کے اُن لوگوں کی حالت بھی تم دیکھ رہے ہو جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ کیا یہ کھلا کھلا فرق، جسے ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ ایک نبی کے سواکسی کاکارنامہ نہیں ہو سکتا؟ بلکہ اس کے سامنے تو پچھلے انبیاء کی کے کارنامے ماند پڑگئے ہیں۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 5 🛕

یعنی محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت صرف عرب قوم تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی ان دوسر ک قوموں اور نسلوں کے لیے بھی ہے جو ابھی آ کر اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئی ہیں مگر آ گے قیامت تک آنے والی ہیں۔ اصل الفاظ ہیں وَ الْحَدِیْنَ مِنْ هُمْ لَکُمّا یَکْحَقُوْ الْجِهِیْ۔ " دوسرے لوگ اُن میں سے جو ابھی اُن سے نہیں ملے ہیں " اِس میں لفظ مِنْ هُمْ لَکُمّا یَکْحَقُوْ الْجِهِیْ۔ " دوسرے لوگ اُن میں سے کو دوسرے لوگ اُن میں سے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک بیہ کہ وہ دوسرے لوگ اُن میں سے کے دوسرے بیہ کہ وہ محمد دوسرے لوگ اللہ علیہ و سلم کو ماننے والے ہوئی و نیا کی غیر اسرائیلی قوموں میں سے ہوں گے۔ دوسرے بیہ کہ وہ محمل اللہ علیہ و سلم کو ماننے والے ہوئی و بیا گی اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی ہو جائیں گے۔ اس طرح بیہ آیت من جملہ اُن آ بیات کے ہے جن میں تصریح کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی مقامات جہاں اس مضمون کی صراحت کی گئی ہے ، حسب ذیل ہیں: الانعام ، آیت 19۔ الاعراف ، 158۔ الانبیاء ، 100۔ الفر قان ، 1۔ سبا ، 2 مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلہ چہارم ، تفیر سورہ سام ، واشیہ 17 ۔ اللہ عالم و قان ، 1۔ سبا ، 2 مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلہ چہارم ، تفیر سورہ سام ، واشیہ 47 )۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 6 🔼

یعنی به اُسی کی قدرت و حِکمت کا کرشمہ ہے کہ ایک ایسی ناتراشیدہ افّی قوم میں اُس نے ایساعظیم نبی بیدا کیا جس کی تعلیم وہدایت اس در جہ انقلاب انگیز ہے، اور پھر ایسے عالمگیر اَبدی اصولوں کی حامل ہے جن پر تمام نوع انسانی مل کر ایک امت بن سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اُن اصولوں سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ کوئی بناؤٹی انسان خواہ کتنی ہی کوشش کر لیتا، یہ مقام و مرتبہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عرب جیسی پسماندہ

قوم تو در کنار، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم کا کوئی ذہین سے ذہین آدمی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کی اس طرح مکمل طور پر کا یا پلٹ دے ، اور پھر ایسے جامع اصول دنیا کو دے دے جن پر ساری نوع انسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب کا عالمگیر و ہمہ گیر نظام اَبد تک چلانے کے قابل ہو جائے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت سے رو نما ہوا ہے ، اور اللہ ہی نے اپنی حکمت کی بنا پر جس شخص، جس ملک ، اور جس قوم کو چاہا ہے اس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس پر اگر کسی بے و قوف کا دل و کھتا ہے تو دکھتا رہے۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 7 🔺

اس فقرے کے دو معنی ہیں۔ ایک عام اور دوسر اخاص۔ عام معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر توراۃ کے علم و عمل ، اور اس کے مطابق دنیا کی ہدایت کا بار رکھا گیا تھا، مگر نہ اُنہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا اور نہ اس کاحق ادا کیا۔ خاص معنی یہ ہیں کہ حامل توراۃ گروہ ہونے کی حیثیت سے جن کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اُس رسول کا ساتھ دیتے جس کے آنے کی صاف صاف بشارت توراۃ میں دی گئ تھی، مگر اُنہوں نے سب سے بڑھ کر اس کی مخالف کی اور توراۃ کی تعلیم کے تقاضے کو پورانہ کیا۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 8 🛕

یعنی جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوں اور وہ نہیں جانتا کہ اُس کی پیٹھ پر کیاہے ، اسی طرح یہ توراۃ کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس لیے آئی ہے اور ان سے کیا چاہتی ہے۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 9 🔼

یعنی ان کا حال گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اس لیے مغرور ہے۔ مگریہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ توراۃ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اُس کے معنی سے ناواقف نہیں ہیں۔ پھر بھی یہ اُس کی ہدایات سے دانستہ انحراف کررہے ہیں، اور اُس نبی کو ماننے سے قصداً انکار کررہے ہیں جو توراۃ کی روسے سر اسرحق پر ہے۔ یہ نافہمی کے قصور وار نہیں ہیں بلکہ جان بوجھ کر اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے مجرم ہیں۔

#### سورة الجمعة حاشيه نمبر: 10 🔼

یہ نقطہ قابلِ توجہ ہے۔" آسے یہودیو" نہیں کہا ہے بلکہ "آسے وہ لو جو یہودی بن گئے ہو" یا" جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے" فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دین جو مو سی علیہ السلام اور اُن سے پہلے اور بعد کے انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا، اور نہ اُن کے زمانے اور بعد کے انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا، اور نہ اُن کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ فہر باس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیدا وار ہے۔ یہ اُس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہوداہ کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سلطنت دو گلڑوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اُس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسر ائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی جو سامِریۃ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر آسیر یانے نہ صرف یہ کہ سامریۃ کو برباد کر دیا بلکہ اُن اسر ائیلی قبیلوں کا نام و نشان مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی شے۔ اس کے بعد صرف یہوداہ، اور اس کے ساتھ بن یامین کی نسل باتی رہ گئی دیا جس پر یہوداہ کی نسل کے غلبے کی وجہ سے" یہوداہ، اور اس کے ساتھ بن یامین کی نسل کے اندر کاہنوں اور رہیان کے مطابق عقائد اور رسوم اور مذہبی اور رہیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات و نظریات اور رجانات کے مطابق عقائد اور رسوم اور مذہبی

ضوابط کا جو ڈھانچہ صد ہابر س میں تیار کیا، اُس کا نام یہو دیت ہے۔ یہ ڈھانچا چو تھی صدی قبل مسے سے بننا شروع ہوا اور پانچویں صدی عیسوی تک بنتا رہا۔ اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربّانی ہدایت کا بہت تھوڑا ہی عُضر اس میں شامل ہے، اور اُس کا عُلیہ بھی اچھا خاصا بگڑ چکا ہے۔ اسی بنا پر قر آن مجید میں اکثر مقامات پر ان کواڈنی نِی ھَا دُو اُ کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی " اے وہ لوگو جو یہودی بن کر رہ گئے ہو"۔ ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودی تب قبول کرلی تھی۔ قر آن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں " اے نبی اسرائیل" کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، اور جہاں مذہب یہود کے پیروؤں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں آگذو نین ھا دُو اُ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، اور جہاں مذہب یہود کے پیروؤں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں آگذونی ھا دُو اُ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 11 🔼

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اُن کے اس دعوں کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے سواکوئی جنت میں داخل نہ ہو گا (البقرہ۔ 111) ہمیں دوزخ کی آگ ہر گزنہ چھوئے گی، اگر ہم کو سزا ملے گی بھی تو بس چند روز (البقرہ۔ 80، آل عمران۔ 24)۔ ہم اللہ کے بیٹے اور اُس کے چہیتے ہیں (المائدہ۔ 18) ایسے ہی کچھ دعوں خود یہودیوں کی اپنی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ کم از کم یہ بات تو ساری دنیاجا نتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ مخلوق (Chosen People) کہتے ہیں اور اس زعم میں مبتلا ہیں کہ خداکا اُن کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے جو کسی دو سرے انسانی گروہ سے نہیں ہے۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 12 🔼

یہ بات قر آن مجید میں دوسری مرتبہ یہودیوں کو خطاب کر کے کہی گئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا'' ان سے کہو،اگر آخرت کا گھرتمام انسانوں کو جھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے اللہ کے ہاں مخصوص ہے تو پھر

تم موت کی تمنّا کرو اگرتم اینے اس خیال میں سیتے ہو۔ لیکن یہ ہر گز اس کی تمنّا نہ کریں گے اپنے اُن کر تو توں کی وجہ سے جو بیہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خو جانتا ہے۔ بلکہ تم تمام انسانوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ مشر کین سے بھی بڑھ کر اُن کو کسی نہ کسی طرح جینے کا حریص یاؤ گے۔ اُن میں سے کوئی بیہ چاہتاہے کہ ہزار برس جیے، حالا نکہ وہ کمبی عمریائے تب بھی اُسے بیہ چیز عذاب سے نہیں بچاسکتی۔ ُان کے سارے کر توت اللہ کی نظر میں ہیں" (آیات 94-96) اب اسی بات کو پھریہاں دہرایا گیا ہے۔لیکن پیر محض تکرار نہیں ہے۔ سورہ بقرہ والی آیات میں یہ بات اُس وقت کہی گئی تھی جب یہو دیوں سے مسلمانوں کی کوئی جنگ نہ ہوئی تھی۔اور اس سورۃ میں اس کا اعادہ اُس وقت کیا گیاہے جن ان کے ساتھ مُتعدّ د معرکے پیش آنے کے بعد عرب میں آخری اور قطعی طوریر ان کا زور توڑ دیا گیا۔ ان معرکوں نے ، اور اُن کے اس انجام نے وہ بات تجربے اور مشاہدے سے ثابت کر دی جو پہلے سورہ بقرہ میں کہی گئی تھی۔ مدینے اور خیبر میں یہودی طاقت بلحاظ تعداد مسلمانوں سے کسی طرح کم نہ تھی، اور بلحاظ وسائل اُن سے بہت زیادہ تھی۔ پھر عرب کے مشرکین اور مدینے کے منافقین بھی اُن کی پشت پر تھے اور مسلمانوں کو مٹانے پر نگلے ہوئے تھے۔لیکن جس چیز نے اِس نامُساوی مقابلے میں مسلمانوں کو غالب اور یہو دیوں کو مغلوب کیا وہ یہ تھی کہ مسلمان راہِ خدامیں مرنے سے خائف تو در کِنار، تبر دل سے اس کے مشاق تھے اور سر ہتھیلی پر لیے ہوئے میدان جنگ میں اترتے تھے۔ کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ خدا کی راہ میں لڑرہے ہیں ،اور وہ اس بات پر بھی کامل یقین رکھتے تھے کہ اس راہ میں شہید ہونے والے کے لیے جنت ہے۔ اس کے برعکس یہودیوں کا حال بیہ تھا کہ وہ کسی راہ میں بھی جان دینے کے لیے تیار نہ تھے، نہ خدا کی راہ میں، نہ قوم کی راہ میں ، نه خو د اپنی جان اور مال اور عزت کی راه میں۔ انہیں صرف زندگی در کار تھی، خواہ وہ کیسی ہی زندگی ہو۔اسی چیز نے ان کو ہز دل بنادیا تھا۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 13 🛕

بالفاظ دیگر اُن کا موت سے یہ فرار بے سبب نہیں ہے۔ وہ زبان سے خواہ کیسے ہی لمبے چوڑے دعوے کریں، مگر اُن کے ضمیر خوب جاتے ہیں کہ خدااور اُس کے دین کے ساتھ اُن کا معاملہ کیا ہے، اور آخرت میں اُن حرکتوں کے کیا نتائج نکلے کی توقع کی جاسکتی ہے جووہ دنیا میں کررہے ہیں۔اسی لیے اُن کا نفس خدا کی عدالت کاسامنا کرنے سے جی چرا تاہے۔

On Sun hydrogen College

#### ركو۲۶

يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلْوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوا اللهَ يَعُلَمُوْنَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْبَيْعَ لَمُوْنِ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْبَيْعَ لَمْ اللهِ وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَاوُا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَاوُا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَاوُا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَاوُا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَعْفَلِ اللهِ وَإِذَا رَاوُا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَيْكُمْ اللهِ وَاذَا رَاوُا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَيْكُمْ اللهِ وَيُولَى اللهِ وَاللهُ وَلَهُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْرًا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

رکوع ۲

اے لو گوجو ایمان لائے ہو، جب بگارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن 14 تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت جھوڑ دو 15 ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز بوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو 16 ۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو 17 ۔ شاید کہ شمصیں فلاح نصیب 18 ہو جائے۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 14 △

اِس فقرے میں تین باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں: ایک بیہ کہ اِس میں نماز کے لیے مُنادی کرنے کا ذکر ہے۔ دوسرے بیر کہ کسی ایسی نماز کی مُنادی کا ذکر ہے جو خاص طور پر صرف جُمعے کے دن ہی پڑھی جانی چاہیے۔ تیسرے بیہ کہ اِن دونوں چیزوں کا ذکر اس طرح نہیں کیا گیاہے کہ تم نماز کے لیے مُنادی کرو،اور جمعے کے روز ایک خاص نماز پڑھا کرو، بلکہ اندازِ بیان اور سیاق وسباق صاف بتار ہاہے کہ نماز کی مُنادی اور جُمعے کی مخصوص نماز ، دونوں پہلے سے جاری تھیں ،البتہ لوگ یہ غلطی کر رہے تھے کہ جُمعے کی مُنادی سُن کر نماز کے لیے دوڑنے میں تسائل برتنے تھے اور خرید و فروخت کرنے میں لگے رہتے تھے ،اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت صرف اس غرض کے لیے نازل فرمائی کہ لوگ اس منادی اور اس خاص نماز کی اہمیت محسوس کریں اور فرض جان کر اُس کی طرف دوڑیں۔ اِن تینوں باتوں پر اگر غور کیا جائے تو ان سے یہ اصولی حقیقت قطعی طورپر ثابت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ ایسے احکام بھی دیتا تھاجو قر آن میں نازل نہیں ہوئے ، اور وہ احکام بھی اسی طرح واجب الاطاعت تھے جس طرح قر آن میں نازل ہونے والے احکام۔ نماز کی مُنادی وہی اذان ہے جو آج ساری دنیامیں ہر روزیانچ وفت ہر مسجد میں دی جا ر ہی ہے۔ مگر قرآن میں کسی جگہ نہ اس کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، نہ کہیں بیہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے لیے لو گوں کو اس طرح بکارا کرو۔ بیہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کر دہ ہے۔ قر آن میں دو جگہ صرف اُس کی توثیق کی گئی ہے، ایک اس آیت میں، دو سرے سورہ مائدہ کی آیت ۵۸ میں۔ اِسی طرح جمعے کی بیہ خاص نماز جو آج ساری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں،اس کا بھی قر آن میں نہ تھکم دیا گیا ہے نہ وقت اور طریقِ ادا بتایا گیاہے۔ یہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کر دہ ہے ، اور قر آن کی پیہ آیت صرف اُس کی اہمیت اور اُس کے وجوب کی شدّت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس صر تح دلیل کے باوجو دجو شخص میہ کہتا ہے کہ نثر عی احکام صرف وہی ہیں جو قر آن میں بیان ہوئے ہیں، وہ در اصل سنّت کا نہیں، خو د قر آن کامنکر ہے۔

آ کے بڑھنے سے پہلے جمعے کے بارے میں چنداُمور اور بھی جان لینے چاہییں:

۔۔۔۔۔۔۔ جُمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے ، زمانہ جاہلیت میں اہلِ عرب اِسے یوم عَرُوْبَہ کہا کرتے ہے۔ اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تواس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اگر چه مور خین کہتے ہیں کہ کعب بن لُوئی، یاقُضی بن کلاب نے بھی اِس دن کے لیے یہ نام استعال کیا تھا، کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا (فتح الباری)، لیکن اس کے اس فعل سے قدیم نام تبدیل نہیں ہوا، بلکہ عام اہلِ عرب اسے عَرُوْبَہ ہی کہتے تھے۔ نام حقیقی تبدیلی اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا یہ نیانام رکھا گیا۔

۔۔۔۔۔ اسلام سے پہلے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے اور اُس کوشِعارِ ملّت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں کے ہاں اس غرض کے لیے سَبُت (ہفتہ)کا دن مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن اللّہ تعالٰی نے بنی اسر ائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے مُمیّز کرنے کے لیے اپناشِعارِ ملّت اتوار کا دن قرار دیا۔ اگرچہ اس کا کوئی تھم نہ حضرت عیسی نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسی اِسی اِسی کا دِکر آ بیان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا اور پھر ا ۲۲ عملی کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملّت کو مُمیّز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جے ہون مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملّت کو مُمیّز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جے ہوا جا تھیار کیا۔

۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انصاری کی روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے بچھ مُدّت پہلے ملّہ معظمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اُس وفت آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ملّہ میں کوئی اجتماعی عبادت ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے آپ نے اُن لو گوں کو جو آپ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سر دار حضرت مُصعب بن عُمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پلاجمعہ پڑھا (طبر انی۔ دار قطنی)۔ حضرت کُٹِ بن مالک اور ابن سیرین کی روایت بیہ ہے کہ اِس سے بھی پہلے مدینہ کے انصار نے بطور خو د ( قبل اس کے کہ حضورٌ کا تھم ان کو پہنچاہو تا ) آپس میں بیہ طے کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے۔اس غرض کے لیے اُنہوں نے یہو دیوں کے سَبُت اور عیسائیوں کے اتوار کو جھوڑ کر جمعہ کا دن انتخاب کیا،اور پہلا جمعہ حضرت اَسْعَدٌ بن زُرَارَہ نے بنی بَیاضہ کے علاقہ میں پڑھاجس میں 40 آدمی شریک ہوئے (منداحم، ابوداؤد، ابن ماجه، ابن جبان، عبد بن محمید، عبد الرزاق، بیہقی)۔ اس سے معلوم ہو تاہے اسلامی ذوق خود اُس وفت بیہ مطالبہ کر رہاتھا کہ ایساایک دن ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں، اور پیہ بھی اسلامی ذوق ہی کا تقاضا تھا کہ وہ دن ہفتے اور اتوار سے الگ ہو تا کہ مسلمانوں کا شِعارِ ملّت یہود و نصاریٰ کے شِعارِ ملّت سے الگ رہے۔ یہ صحابہ کراٹم کی اسلامی ذہنیت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ بسااو قات ایک حکم آنے سے پہلے ہی اُن کا ذوق کہہ دیتا تھا کہ اسلام کی روح فلاں چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔

۔۔۔۔۔۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اَوّلین کام کیے اُن میں سے ایک جمعے کی اِ قامت بھی تھی۔ مکّہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے روز قُبا پہنچے، چاردن وہاں قیام فرمایا، پانچویں روز جمعے کے دِن وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے ، راستہ میں بنی سالم بن عَوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعے کاوفت آگیا، اُسی جگہ آگے نے پہلا جمعہ ادا فرمایا (ابن ہشام)۔

۔۔۔۔۔۔ اِس نماز کے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد کاوفت مقرر فرمایا تھا، یعنی وہی وفت جو ظہر کی نماز کاوفت ہے۔ ہجرت سے پہلے حضرت مُضْعَبٌ بن مُمر کوجو تحریری حکم آپ نے بھیجا تھا اس میں آپ کاار شادیہ تھا کہ: فاذامال النها دعن شطی النوال من یوم الجبعة فتقی ہوا الی الله تعالیٰ برکعتین (دار قُطنی)۔ " جب جمعہ کے روز دن نصف النہار سے ڈھل جائے تو دور کعت نماز کے ذریعہ سے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرو"۔ یہی حکم ہجرت کے بعد آپؓ نے قولاً بھی دیا اور عملاً بھی اسی وفت پر آپ جُمعے کی نماز پڑھاتے رہے۔ حضرت انسؓ، حضرت سلمہؓ بن اگوع، حضرت جابرؓ بن عبد اللہ، حضرت زُبیرؓ بن لعوام، حضرت سنہالؓ بن سعد، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت عبار بن یا سر اور حضرت بلال سے اس مضمون کی روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں کہ حضورؓ جمعے نماز زوال کے بعد ادا فرما یا بلال سے اس مضمون کی روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں کہ حضورؓ جمعے نماز زوال کے بعد ادا فرما یا کرتے تھے (مند احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نَسائی، تریزی)۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ امر بھی آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ اُس روز آپ ظہر کی نماز کے بجائے جمعہ کی نماز پڑھاتے سے ،اِس نماز کی صرف دور کعتیں ہوتی تھیں،اور اِس سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتے سے بہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں: صلوٰۃ بیہ فرق جمعہ کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: صلوٰۃ البسافی دکعتان، وصلوٰۃ الفجر دکعتان، و صلوٰۃ الجبعة دکعتان، تبام غیر قصرٍ علیٰ لسان نبیکم صلی الله علیہ و سلم و انہا قصرت الجبعة لا جل الخطبة (احکام القر آن للجصاص)۔" تمہارے نبی صلی الله علیہ و سلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکم کی رُوسے مسافر کی نماز دور کعت ہے، فجر کی نماز دور کعت

ہے،اور جمعے کی نماز دور کعت ہے۔ یہ پوری نماز ہے، قصر نہیں ہے۔اور جمعے کو خطبہ کی خاطر ہی مختصر کیا گیا ہے ''۔

۔۔۔۔۔۔۔ جس اذان کا یہاں ذکر ہے اس سے مر ادوہ اذان ہے جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے ،نہ کہ وہ اذان جو خطہ سے کافی دیر پہلے لوگوں کو یہ اطلاع دینے لیے دی جاتی ہے کہ جمعے کاوقت شروع ہو چکا ہے۔ حدیث میں حضرت سائب ٹین یزید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھے ،اور وہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر ؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی یہی عمل ہو تارہا۔ پھر حضرت عثالؓ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئ تو اُنہوں نے پہلے ایک اور اذان دلوانی شروع کر دی جو مدینے کے بازار میں اُن کے مکان زَورا پر دی جاتی تھی (بخاری ، ابو داؤد ، انسانی ، طبر انی )۔

#### سورة الجمعة حاشيه نمبر:15 △

اِس تھم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے، کیونکہ اذان کے بعد پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ نماز نہیں بلکہ خطبہ تھا، اور نماز آپ ہمیشہ خطبے کے بعد ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابوہریرہ گی روایت ہے کہ رسول الہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز ملا نکہ ہر آنے والے کانام اُس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ کھے جاتے ہیں۔ پھر: اذا خر، جالاهمام حضرت الہلٹكة يستهعون الذكر۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام کھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر (یعنی خطبہ) سننے میں لگ جاتے ہیں "(مند احمد، بخاری، مسلم، نکلتا ہے تو وہ نام کھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر (یعنی خطبہ) سننے میں لگ جاتے ہیں "(مند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترفدی، نسائی)۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مر اد خطبہ ہے۔ خود قرآن کا بیان بھی ابو داؤد، ترفدی، نسائی)۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مر اد خطبہ ہے۔ خود قرآن کا بیان بھی ابو داؤد، ترفدی، نسائی کے در کی طرف دوڑو"۔ پھر

آگے چل کر فرمایا: فَاِخَا قُضِیَتِ الصَّلوٰةُ فَانْتَشِرُوْ ا فِی الْارْضِ۔"جب نماز پوری ہو جائے توزمین میں پھیل جاؤ"۔ اِس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے روز عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اللہ اور پھر نماز۔ مفسرین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ ذکر سے مر ادیاتو خطبہ ہے یا پھر خطبہ اور نماز دونوں۔

خطبے کے لیے" ذکر اللہ" کالفظ استعمال کرناخو دیہ معنی رکھتا ہے کہ اِس میں وہ مضامین ہونے چاہمیں جو اللہ کی یاد سے مناسبت رکھتے ہوں۔ مثلاً اللہ کی حمد و ثنا، اس کے رسول پر ڈرود صلاق، اُس کے احکام اور اُس کی یاد سے مناسبت کے مطابق عمل کی تعلیم و تلقین، اُس سے ڈرنے والے نیک بندوں کی تعریف وغیرہ؛ اسی بنا پر رَمَخُشَرِی نے کَشّاف میں لکھا ہے کہ خطبے میں ظالم حکمر انوں کی مدح و ثنا ، یااُن کا نام لینا اور اُن کے لیے دعا کرنا، ذکر اللہ سے کوئی دُور کی مناسبت بھی نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ تو ذکر الشیطان ہے۔

"اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو" کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے آؤ، بلکہ اِس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ اُردو زبان میں بھی ہم دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، سرگرم کوشش کے معنی میں بولتے ہیں، نہ کہ بھاگنے کے معنی میں، اِسی طرح عربی میں بھی سعی کے معنی بھاگنے ہی کے نہیں ہیں۔ قرآن میں اکثر مقامات پر سعی کا لفظ کوشش اور جدو جہد کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ مثلاً: لَّیْمُسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعیٰ۔ وَمَنْ اَدَا ذَالُا خِرَةَ وَسَعیٰ لَهَا سَعٰیَہَا۔ فَلَمَّ بَلَغُ مَعَهُ اللہ عَلیٰ کہ اللہ عَلیٰ میں لیا اللہ علی اور دور معاملہ صرف اتنابی نہیں ہے۔ حدیث میں بھاگ کر نماز کے لیے آنے کی صاف ممانعت وارد جوئی ہوئی ہو کہ دور معاملہ صرف اتنابی نہیں ہے۔ حدیث میں بھاگ کر نماز کے لیے آنے کی صاف ممانعت وارد جوئی ہوئی ہو۔ حضرت ابوہریرہ گی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔" جب نماز کھڑی ہو

تواُس کی طرف سکون و وَ قار کے ساتھ چل کر آؤ۔ بھاگتے ہوئے نہ آؤ، پھر جتنی نماز بھی مل جائے اُس میں شامل ہو جاؤ، اور جتنی جھوٹ جائے اُسے بعد میں پوراکرلو"۔ (صحاح ستہ)۔ حضرت ابو قادہ انصاریؓ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضورؓ کے بیجھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا یک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز آئی۔ نماز ختم کرنے کے بعد حضورؓ نے اُن لوگوں سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ اُن لوگوں نے عرض کیا۔ ہم نماز میں شامل ہونے کے بعد حضورؓ نے اُن لوگوں سے بوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ اُن لوگوں نے عرض کیا۔ ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آرہے تھے۔ فرمایا" ایسانہ کیا کرو، نماز کے لیے جب بھی آؤپورے سکون کے ساتھ پڑھ لو، جتنی چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کرلو" (بخاری، مسلم)

" خرید و فروخت جچوڑ دو" کا مطلب صرف خرید و فروخت ہی جچوڑ نا نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے جانے کی فکر اور اہتمام کے سواہر دوسری مصروفیت جچوڑ دیناہے، بیچ کاذکر خاص طور پر صرف اس لیے کیا گیاہے کہ جعے کے روز تجارت خوب جہتی تھی، آس پاس کی بستیوں کے لوگ سِمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، تاجر بھی اپنامال لے لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ لوگ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے میں لگ جاتے تھے۔ لیکن ممانعت کا حکم صرف بیچ تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے تمام مشاغل بھی اس کے تحت آ جاتے ہیں، اور چو نکہ اللہ تعالی نے صاف صاف ان سے منع فرما دیا ہے، اس لیے فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد بیچ اور ہر قشم کا کاروبار حرام ہے۔

یہ تھم قطعی طور پر نماز جمعہ کے فرض ہونے پر دلالت کر تاہے۔ اوّل تواذان سنتے ہیں اس کے لیے دوڑنے کی تاکید بجائے خوداُس کی دلیل ہے۔ پھر بیج جیسی حلال چیز کااُس کی خاطر حرام ہو جانایہ ظاہر کر تاہے کہ وہ فرض ہے۔ مزید بر آل ظہر کی فرض نماز کا جمعے کے روز ساقط ہو جانا اور نماز جمعہ کااُس کی جگہ لے لینا بھی اِس کی فرض ہو تاہے جبکہ اُس کی جگہ لینے والا اِس کی فرضیت کا صر تکے ثبوت ہے۔ کیونکہ ایک فرض اُسی وقت ساقط ہو تاہے جبکہ اُس کی جگہ لینے والا

فرض اُس سے زیادہ اہم ہو۔ اِسی کی تائید بکثرت احادیث کرتی ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی سخت ترین تا کید کی ہے اور اِسے صاف الفاظ میں فرض قرار دیا ہے۔حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور ؓنے فرمایا'' میر اجی جاہتاہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جاکر اُن لو گوں کے گھر جلادوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے "۔(مند احمد، بخاری) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے خطبہ میں حضور کو بیہ فرماتے ساہے: '' لو گوں کو جاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللّٰد اُن کے دلوں پر ٹھیہ لگا دیے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے ''۔ (مند احمد، مسلم، نسائی) حضرت ابو الجعلا ضَمْری، حضرت جابر اس عبداللہ اور حضرت عبد الله بن ابی اَوْفیٰ کی روایات میں حضور کے جو ارشادات منقول ہوئے ہیں، اُن سے معلوم ہو تاہے کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر، محض بے یروائی کی بنایر مسلسل تین جمعے حجبوڑ دے ،اللہ اُس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے ''۔ بلکہ ایک روایت میں توالفاظ یہ ہیں کہ" اللہ اُس کے دل کو منافق کا دل بنادیتاہے" ( مسند احمہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دار می، عاكم، ابن حِبّان، بزّاز، طبر انی فی الكبير) حضرت جابرٌ بن عبد الله كہتے ہیں كه حضورٌ نے فرمایا'' آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لو گوں پر فرض ہے۔جو شخص اِسے ایک معمولی چیز سمجھ کریا اُس کا حق نہ مان کر اُسے حچوڑے، خدااُس کا حال درست نہ کرے، نہ اُسے برکت دے۔ خوب سُن رکھو، اُس کی نماز نماز نہیں، اُس ی زکوۃ زکوۃ نہیں،اُس کا حج حج نہیں،اُس کاروزہ روزہ نہیں،اُس کی کوئی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ پھر جو توبہ کرلے اللہ اُسے معاف فرمانے والاہے ''۔ (ابن ماجہ، بزار)اسی سے قریب المعنیٰ ایک روایت طبر انی نے اُوسط میں ابن عمر سے نقل کی ہے۔ علاوہ بریں بکثرت روایات ہیں جن میں حضور کے جمعے کو بالفاظ صر تکے فرض اور حق واجب قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروٌ بن عاص کی روایت ہے کہ

حضورً نے فرمایا" جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جوائس کی اذان سے " (ابو داؤد، دار قطنی) حضرت جابر "بن عبد اللہ اور ابوسعید خدری گہتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں فرمایا۔" جان او کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے "۔ (بیبقی) البتہ آپ نے عورت، بچے غلام، مریض اور مسافر کو اس فرضیت سے مشتی قرار دیا ہے۔ حضرت حفصہ "کی روایت ہے کہ حضور " نے فرمایا۔" جمعہ کے لیے نکلنا ہر بالغ پر واجب ہے " (نسائی)۔ حضرت طارق بن شہاب کی روایت میں آپ کا ارشاد ہے ہے کہ" جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ سوائے غلام، عورت، بچے ، اور مریض کے " (ابو داؤد، حاکم) حضرت جابر "بن عبداللہ کی روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں:" جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اُس پر جمعہ فرض ہے۔اللہ کی یہ عورت ہو یا مسافر ہو، یاغلام ہو، یا مریض ہو" (دار قطنی، بیہقی) قر آن و حدیث کی انہی نصر بحات کی وجہ سے جمعہ کی فرضیت پر پوری اُمّت کا اجماع ہے۔

# سورة الجمعة حاشيه نمبر: 16 🔼

اِس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور تلاش رزق کی دوڑ دھوپ میں لگ جانا ضروری ہے۔ بلکہ یہ ارشاد اِجازت کے معنی میں ہے۔ چو نکہ جمعے کی اذان سُن کر سب کاروبار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا اِس لیے فرمایا گیا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد شہیں اجازت ہے کہ منتشر ہو جاؤاور اپنے جو کاروبار بھی کرنا چاہو کرو، یہ ایسا ہی ہے جیسے حالت اِحرام میں شکار کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا و اِخا کاروبار بھی کرنا چاہو کرو، یہ ایسا ہی ہے جیسے حالت اِحرام کھول چکو تو شکار کرو" اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہ اس کے بعد شکار پر کوئی پابندی باتی نہیں ہے کہ اس کے بعد شکار پر کوئی پابندی باتی نہیں رہتی۔ چاہو تو شکار کروشکتے ہو۔ یا مثلاً سورہ نساء میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت فَانْ کِحُوْا مَا طَابَ

تَكُمْ كَ الفاظ ميں دى گئى ہے۔ يہاں اگر چه فَانْكِحُوْ السيغة امر ہے، مگر كسى نے بھى اس كو حكم كے معنی میں نہیں لیاہے۔اس سے بیراصولی مسئلہ نکاتاہے کہ صیغهٔ امر ہمیشہ وجوب ہی کے معنٰی میں نہیں ہو تا بلکہ تبھی یہ اجازت اور تبھی استحباب کے معنی میں بھی ہو تاہے۔ یہ بات قرائن سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں یہ تھم کے معنی میں ہے اور کہاں اجازت کے معنی میں اور کہاں اس سے مر ادبیہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ایسا کرنا بیند ہے لیکن پیر مر اد نہیں ہوتی کہ بیہ فعل فرض و واجب ہے۔خو د اسی فقرے کے بعد متصلاً دوسرے ہی فقرے میں ارشاد ہواہے وَاذْکُرُو ﴿ اللَّهَ كَثِيْراً ۔ " الله كو كثرت سے ياد كرو"۔ يہاں بھی صيغهُ امر موجو دہے، مگر ظاہر ہے کہ بیہ استخباب کے معنٰی میں ہے نہ کہ وجوب کے معنٰی میں۔ اس مقام پرید بیات بھی قابل ذکرہے کہ اگرچہ قرآن میں یہودیوں کے سَبُت اور عیسائیوں کے اتوار کی طرح جمعے کوعام تعطیل کا دن قرار نہیں دیا گیاہے لیکن اس امر سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جمعہ تھیک اسی طرح مسلمانوں کا شَعارِ مِلّت ہے جس طرح ہفتہ اور انواریہودیوں اور عیسائیوں کے شَعارِ مِلّت ہیں۔اور اگر ہفتہ میں کوئی ایک دن عام تعطیل کے لیے مقرر کرناایک تندنی ضرورت ہو توجس طرح یہو دی اس کے لیے فطری طور پر ہفتے کو اور عیسائی اتوار کو منتخب کرتے ہیں اسی طرح مسلمان (اگر اس کی فطرت میں کچھ اسلامی جس موجود ہو) لازماً اس غرض کے لیے جمعے ہی کو منتخب کرے گا، بلکہ عیسائیوں نے تو دوسرے ایسے ملکوں پر بھی اینے اتوار کومسلط کرنے میں تامل نہ کیا جہاں عیسائی آبادی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی یہو دیوں نے جب فلسطین میں اپنی اسر ائیلی ریاست قائم کی تو اوّ لین کام جو اُنہوں نے کیاوہ یہ تھا کہ اتوار کے بجائے ہفتے کو چھٹی کادن مقرر کیا۔ قبل تقسیم کے ہندوستان میں برطانوی ہنداور مسلمان ر یاستوں کے در میان نمایاں فرق بیہ نظر آتا تھا کہ ملک کے ایک جھے میں اتوار کی مجھٹی ہوتی تھی اور دوسرے حصے میں جمعے کی۔ البتہ جہاں مسلمانوں کے اندر اسلامی جس موجو د نہیں ہوتی وہاں وہ اپنے ہاتھ

میں افتذار آنے کے بعد بھی اتوار ہی کوسینے سے لگائے رہتے ہیں جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ اِس سے زیادہ جب بے حسّی طاری ہوتی ہے تو جمعے کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی رائج کی جاتی ہے، جیسا کہ مصطفیٰ کمال نے ترکی میں کیا۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 17 🔺

یعنی اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو بھولو نہیں، بلکہ ہر حال میں اُس کو یاد رکھو اور اُس کا ذکر کرتے رہو (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ احزاب، حاشیہ 63)۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر:18 △

قرآنِ مجید میں متعدّد مقامات پر ایک ہدایت یا ایک نفیحت یا ایک تھم دینے کے بعد لَعَدَّ کُھُونَ وَشَائِد کہ تم فلاح پاجاوَ) اور لَعَدَّ کُھُونَ وَشَائِد کہ تم پر رحم کیا جائے) کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر شاید کا لفظ استعال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کو معاذ اللہ کو فی شک لاحق ہے، بلکہ یہ دراصل شاہانہ انداز بیان ہے۔ یہ ایساہی ہے جیسے کوئی مہر بان آ قا اپنے ملازم سے کہے کہ تم فلاں خدمت انجام دو، شاید کہ تمہیں ترقی مل جائے۔ اس میں ایک لطیف وعدہ پوشیدہ ہوتا ہے جس کی اُمید میں ملازم دل لگا کربڑے شوق کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتا ہے۔ کسی بادشاہ کی زبان سے کسی ملازم کے لیے یہ فقرہ نکل جائے توائس کے گھر خوشی کے شادیانے نئے جاتے ہیں۔ ملازم کے ایکا مرتب کے یہ مذاہب اربعہ میں قرآن، یہاں چونکہ جمعے کے احکام ختم ہو گئے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب اربعہ میں قرآن، یہاں چونکہ جمعے کے احکام ختم ہو گئے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب اربعہ میں قرآن، عدیث، آثارِ صحابہ، اور اسلام کے اصول عامہ سے جو احکام جمعہ مرتب کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ دے دیا حدیث، آثارِ صحابہ، اور اسلام کے اصول عامہ سے جو احکام جمعہ مرتب کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ دے دیا

حَنَفِيهِ کے نزدیک جمعے کاوفت وہی ہے جو ظہر کاوفت ہے۔ نہاس سے پہلے جمعہ ہو سکتا ہے ، نہاس کے بعد۔ ہیچ کی حرمت پہلی اذان ہی سے شروع ہو جاتی ہے ، نہ کہ اُس دوسری اذان سے جو اِمام کے مُنبر پر بیٹھنے کے بعد دى جاتى ہے، كيونكه قرآن ميں إذّ نُوْدِي لِلصَّاوٰةِ مِنْ يَوْمِر الْجُمْعَةِ كَ الفاظ مطلقاً ارشاد ہوئے ہیں۔اس لیے زوال کے بعد جب جمعے کاوفت نثر وع ہو جائے اُس وفت جواذان بھی نماز جمعہ کے لیے دی جائے ، لو گوں کو اُسے سُن کر خرید و فروخت جھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اُس وفت خرید و فروخت کر لی ہو تو وہ بیج فاسد یا فشخ نیہ ہو جائے گی، بلکہ بیہ صرف ایک گناہ ہو گا۔ جمعہ ہربستی میں نہیں بلکہ صرف مصرِ جامع میں ہو سکتاہے ،اور مصرِ جامع کی معتبر تعریف بیہ کہ وہ شہر جس میں بازار ہوں، قیامِ اَمن کا انتظام موجود ہو،اور آبادی اتنی ہو کہ اگر اُس کی بڑی سے بڑی مسجد میں بھی نماز جمعہ کے مکلف سب لوگ جمع ہو جائیں تو اُس میں سانہ سکیں۔ جو لوگ شہر سے باہر رہتے ہوں اُن پر جمعہ اُس صورت میں شہر آ کر یڑھنافرض ہے جبکہ اُن تک اذان کی آواز پہنچتی ہو، یاوہ زیادہ سے زیادہ شہر سے 6 میل کے فاصلے پر ہوں۔ نماز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہی میں ہو۔ وہ کھلے میدان میں بھی ہو سکتی ہے اور ایسے میدان میں بھی ہو سکتی ہے جو شہر کے باہر ہو مگر اُس کا یاک حصہ شار ہو تاہو، نماز جمعہ صرف اُس جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہر شخص کے لیے شریک ہونے کا اذن عام ہو۔ کسی بند جگہ، جہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہ ہو،خواہ کتنے ہی آ دمی جمع ہو جائیں، جمعہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحت جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت میں کم از کم (بقول ابو حنیفہ امام کے سواتین آدمی، یا (بقول ابو یوسف و محمر امام سمیت دو آدمی ایسے موجو د ہوں جن پر جمعہ فرض ہے۔ جن عذرات کی بنایر ایک شخص سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں: آدمی حالت ِسفر میں ہی، یا ابیا بیار ہو کہ چل کرنہ آ سکتا ہو، یا دونوں ٹانگوں سے معذور ہو، یا اندھا ہو (مگر امام ابو یوسف ؓ اور امام محر ؓ کے نز دیک اندھے پر سے صرف اس وقت جمعے کی فرضیت ساقط ہوتی ہے جبکہ وہ کوئی ایسا آ دمی نہ یا تاہو جو

اسے چلا کر لے جائے ) یا کسی ظالم سے اُس کو جان اور آبرو کا، یانا قابل بر داشت مالی نقصان کا خطرہ ہو، یا سخت بارش اور کیچڑ پانی ہو، یا آدمی قید کی حالت میں ہو۔ قید یوں اور معذوروں کے لیے بیہ بات مکروہ ہے کہ وہ جعے کے روز ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جن لو گوں کا جمعہ جھوٹ گیا ہو اُن کے لیے بھی ظہر کی نماز جماعت سے ساتھ پڑھیں۔ جن لو گوں کا جمعہ جھوٹ گیا ہو اُن کے لیے بھی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ خطبہ صحت جمعہ کی شر الط میں سے ایک شرط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعے کی نماز خطبے کے بغیر نہیں پڑھی ہے، اور وہ لازماً نماز سے پہلے ہو ناچا ہے، اور دو خطبہ علیہ وسلم نے بھی جمعے کی نماز خطبے کے بغیر نہیں پڑھی ہے، اور وہ لازماً نماز سے اختتام خطبہ تک ہر قسم کی بات ہونے چاہییں۔ خطبہ کے لیے جب امام منبر کی طرف جائے، اُس وقت سے اختتام خطبہ تک ہر قسم کی بات چیت ممنوع ہے، اور نماز بھی اُس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، خواہ امام کی آواز اس مقام تک پہنچتی ہو یانہ پہنچتی ہو یانہ پہنچتی ہو یانہ پہنچتی ہو یانہ بہنچتی ہو یانہ ہو جہاں کوئی شخص بیٹھا ہو (بدایہ، فتح القدیر، احکام القر آن للجسّاص، الفقہ علی المذاہب الا ربعہ، عمد قالقاری)۔

شافعیہ کے نزدیک جمعے کاوقت وہی ہے جو ظہر کا ہے۔ بیٹے گی حرمت اور سعی کاوجوب اُس وقت سے شروع ہوتا ہے جب دوسری اذان ہو (یعنی وہ اذان جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے )۔ تاہم اگر کوئی شخص اس وقت بیٹے کرے توہ وضخ نہیں ہوتی۔ جمعہ ہر اس بستی میں ہو سکتا ہے جس کے مستقل باشندوں میں 40 ایسے آدمی موجود ہوں جن پر نماز جمعہ فرض ہے۔ بستی سے باہر کے ون لوگوں پر جمعے کے لیے حاضر ہونالازم ہے جن تک اذان کی آواز پہنچ سکتی ہو۔ جمعہ لازما بستی کے حدود میں ہونا چاہیے مگر میہ ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہی میں پڑھا جائے۔ جو لوگ صحر امیں خیموں کے اندرر ہتے ہوں اُن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ صحت جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت میں امام سمیت کم از کم 40 ایسے آدمی شریک ہوں جن پر جمعہ فرض ہے۔ جن عذرات کی بنا پر کسی شخص سے جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے وہ یہ بیں: سفر کی حالت میں ہو، فرض ہے۔ جن عذرات کی بنا پر کسی شخص سے جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے وہ یہ بیں: سفر کی حالت میں ہو، یا کسی ایسے مقام پر چار دن یا اس سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو، بشر طیکہ سفر جائز نوعیت کا ہو۔ ایسا بوڑھا یا

مریض ہوکہ سواری پر بھی جمعے کے لیے نہ جاسکتا ہو۔ اندھا ہو اور کوئی ایسا آدمی نہ پاتا ہو جو اسے نماز کے لیے لیے جائے۔ جان یا مال یا آبر و کاخوف لاحق ہو۔ قید کی حالت میں ہو، بشر طیکہ اُس کی قید اُس کے اپنے کسی قصور کی وجہ سے نہ ہو۔ نماز سے پہلے دو خطبے ہونے چاہییں۔ خطبے کے دوران میں خاموش رہنا مسنون ہے، مگر بات کرنا حرام نہیں ہے۔ جو شخص امام سے اِتنا قریب بیٹھا ہو کہ خطہ سُن سکتا ہواس کے لیے بولنا مکروہ ہے، لیکن وہ سلام کا جو اب دے سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سُن کر بآواز بلند درود پڑھ سکتا ہے (مغنی المخاج۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ)۔

مالکیہ کے نز دیک جمعے کاوقت زوال سے نثر وع ہو کر مغرب سے اتنے پہلے تک ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے خطبہ اور نماز ختم ہو جائے۔ بیچ کی حرمت اور سعی کاوجوب دوسری اذان سے نثر وع ہو تاہے۔ اس کے بعد اگر بیچ واقع ہو تو وہ فاسد ہے اور فشخ ہو گی۔ جمعہ صرف اُن بستیوں میں ہو سکتا ہے جن کے باشندے وہاں مستقل طور پر گھر بنا کر رہتے ہوں، اور جاڑے گرمی میں منتقل نہ ہوتے ہوں، اور اُن کی ضروریات اُسی بستی میں فراہم ہوتی ہوں، اور اپنی تعداد کی بنا پر وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہوں۔ عار ضی قیام گاہوں میں خواہ کتنے ہی لوگ ہوں اور خواہ وہ کتنی ہی مدت ٹھیریں، جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ جس بستی میں جمعہ قائم کیا جاتا ہو اُس سے تین میل کے فاصلے تک رہنے والے لو گوں پر جمعے میں حاضر ہونا فرض ہے۔ نماز جمعہ صرف ایسی مسجد میں ہو سکتی ہے جو بستی کے اندریااُس سے متصل ہواور جس کی عمارت بستی کے عام باشندوں کے گھروں سے کم تر درجے کی نہ ہو۔ بعض مالکیوں نے بیہ شرط بھی لگائی ہے کہ مسجد مُسقّف ہونی چاہیے اور اُس میں پنج وقتہ نماز کا بھی اہتمام ہوناچاہیے۔ لیکن مالکیہ کاراجح مسلک بیہ ہے کہ کسی مسجد میں صحت جمعہ کے لیے اس کامُسقّف ہونا نثر ط نہیں ہے ، اور ایسی مسجد میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے جو صرف نماز جمعہ کے لیے بنائی گئی ہواور پنج وقتہ نماز کااس میں اہتمام نہ ہو۔ جمعے کی نماز صحیح ہونے کے یے

جماعت میں امام کے سواکم از کم 12 ایسے آدمیوں کا موجود ہونا ضروری ہے جن پر جمعہ فرض ہو۔ جن عذرات کی بناپر کسی شخص پر سے جمعے کا فرض ساقط ہو جا تاہے وہ یہ ہیں: سفر کی حالت میں ہویا بحالت سفر کسی جگہ جار دن سے کم قیام کاارادہ رکھتا ہو۔ ایسامریض ہو کہ مسجد آنااس کے لیے د شوار ہو۔ اُس کی ماں یا باپ یا بیوی یا بچیہ بیار ہو، یاوہ کسی ایسے اجنبی مریض کی تیار داری کر رہا ہو جس کا اور کوئی تیار دار نہ ہو، یا اُس کا کوئی قریبی رشتہ دار سخت بیاری میں مبتلا ہو یا مرنے کے قریب ہو۔اُس کے ایسے مال کو جس کا نقصان قابل بر داشت نہ ہو خطرہ لاحق ہو، یا اُسے اپنی جان یا آبر و کا خطرہ ہو، یاوہ ماریا قید کے خوف سے چھیا ہوا ہو بشر طیکه وه اس معامله میں مظلوم ہو۔ سخت بارش اور کیچڑیانی یا سخت گرمی یا سر دی مسجد تک پہنچنے میں مانع ہو۔ دو خطبے نماز سے پہلے لازم ہیں، حتی کہ اگر نماز کے بعد خطبہ ہو تو نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ اور یہ خطبے لاز ماً مسجد کے اندر ہونے چاہمیں خطبے کے لیے جب امام منبر کی طرف بڑھے اس وقت سے نفل پڑھنا حرام ہے،اور جب خطبہ شروع ہو توبات کرنا بھی حرام ہے،خواہ آدمی خطبے کی آوازنہ سُن رہاہو۔لیکن اگر خطیب اینے خطبے میں ایسی لغو باتیں کرے جو نظام خطبہ سے خارج ہوں، پاکسی ایسے شخص کو گالیاں دے جو گالی کا مستحق نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کی تعریفیں شروع کر دے جس کی تعریف جائز نہ ہو، یا خطبہ سے غیر متعلق کوئی چیز پڑھنے لگے، تولو گوں کو اس پر احتجاج کرنے کا حق ہے۔ نیز خطبہ میں باد شاہِ وقت کے لیے دعا مکروہ ہے اِلّا یہ کہ خطیب کو اپنی جان کا خطرہ ہو۔ خطیب لازماً وہی شخص ہونا چاہیے جو نماز پڑھائے۔ اگر خطیب کے سواکسی اور نے نماز پڑھائی ہو تو وہ باطل ہو گی (حاشیہ الدُّسوقی علی الشرح الکبیر۔ احکام القرآن ابن عَرَ بِي ـ الفقه على المذاهب الاربعه ) ـ

خنابلہ کے نزدیک جمعے کی نماز کا وقت صبح کو سورج کے بقدرِ یک نیزہ بلند ہونے کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔لیکن زوال سے پہلے جمعہ صرف جائز ہے ،اور زوال کے بعد واجب اور افضل۔ بیع کی

حرمت اور سعی کے وجوب کا وقت دوسری اذان سے شروع ہو تاہے۔اس کے بعد جو بیچ ہو وہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ جمعہ صرف اُس جگہ ہو سکتا ہے جہاں 40 ایسے آدمی جن پر جمعہ فرض ہو، مستقل طور پر گھروں میں (نہ کہ خیموں میں) آباد ہوں، یعنی جاڑے اور گرمی میں منتقل نہ ہوتے ہوں۔اس غرض کے لیے بستی کے گھروں اور محلوں کے باہم متصل یا متفرق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اُن سب کے مجموعہ کانام ایک ہو تو وہ ایک ہی بستی ہے خواہ اس کے ٹکڑے ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر واقع ہوں۔ ایسی بستی سے جولوگ تین میل کے اندر رہتے ہوں ان پر جمعے کے لیے حاضر ہونا فرض ہے۔ جماعت میں امام سمیت 40 آدمیوں کی شرکت ضروری ہے۔ نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو۔ کھلے میدان میں بھی ہو سکتی ہے۔ جن عذرات کی بناپر کسی شخص سے جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں: مسافر ہو اور جمعے کی نستی میں چار دن یا اس سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایسامریض ہو کہ سواری پر آنا بھی اُس کے لیے مشکل ہو۔ اندھا ہو، الّا بیر کہ خو دراستہ ٹٹول کر آسکتا ہو۔ کسی دوسرے شخص کے سہارے آنا اندھے کے لیے واجب نہیں ہے۔ سخت سر دی یاسخت گرمی یاسخت بارش اور کیچر نماز کی جگہ پہنینے میں مانع ہو۔ کسی ظالم کی ظلم سے بیخے کے لیے چھیا ہوا ہو۔ جان یا آبرو کا خطرہ یا ایسے مالی نقصان کاخوف ہوجو قابل بر داشت نہ ہو۔ نماز سے پہلے دو خطبے ہونے جا ہمییں۔ خطبے کے دوران میں اُس شخص کے لیے بولنا حرام ہے جو خطیب سے اتنا قریب ہو کہ اُس کی آواز سن سکتا ہو۔ البتہ دور کا آدمی جس تک خطیب کی آواز نہ بہنچتی ہو، بات کر سکتا ہے۔خطیب خواہ عادل ہو یاغیر عادل، لو گوں کو خطبے کے دوران میں چیپ رہنا جا ہیے۔ اگر جمعہ کے روز عید ہو جائے توجولوگ عید پڑھ چکے ہوں اُن پر سے جمعہ کا فرض ساقط ہے۔اس مسکے میں حنابلہ کامسلک ائمہ ثلاثہ کے مسلک سے مختلف ہے (غایتہ المنتہٰی ۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ )۔

اس امر میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ جس شخص پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ اگر نماز جمعہ میں شریک ہو جائے تواس کی نماز صحیح ہے اور اُس کے لیے پھر ظہر پڑھنا فرض نہیں رہتا۔

#### سورة الجمعة حاشيه نمبر:19 △

یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے اوپر کی آیات میں جمعہ کے احکام ار شاد فرمائے گئے ہیں۔اس کا قصّہ جو کُتُبِ حدیث میں حضرت جابر بن عبدالله من عبدالله عبدالله بن عبال ، حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابو مالک، اور حضرات حَسَن نصری، ابنِ زید، قبادہ، اور مُقاتِل بن حَیّان سے منقول ہواہے، یہ ہے کہ مدینہ طیّبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعے کے وقت آیا اور اُس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تا کہ بستی کے لو گوں کو اُس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس وفت خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں سُن کر لوگ بے چین ہو گئے اور 12 آدمیوں کے سواباقی سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اتراہوا تھا۔ اِس قصے کی روایات میں سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت جابر بن عبداللّٰد ؓ کی ہے جسے امام احمد ، بخاری ، مسلم ، تر مذی ، ابو عُوانہ ، عبد بن حُمَیْد ، ابولیعلی وغیر نہم نے مُتعدِّ د سندوں سے نقل کیا ہے۔ اس میں اضطراب صرف پیر ہے کہ کسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ بیر واقعہ نماز کی حالت میں پیش آیا تھا،اور کسی میں بیرہے کہ بیراس وقت پیش آیاجب حضورؓ خطبہ دے رہے تھے۔لیکن حضرت جابرؓ اور دوسرے صحابہ و تابعین کی تمام روایات کو جمع کرنے سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دوران خطبہ کا واقعہ ہے اور حضرت جابر ؓ نے جہاں میہ کہاہے کہ میہ نماز جمعہ کے دوران میں پیش آیا، وہاں در اصل اُنہوں نے خطبے اور نماز کے مجموعہ پر نماز جمعہ کا اطلاق کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اُس وفت 12 مر دول کے ساتھ عور تیں باقی رہ گئی تھیں۔(ابن مَر دُویَہ) قَنَادہ کا بیان ہے کہ 12 مَر دوں کے ساتھ ایک عورت تھی۔ (ابن جریر۔ابن ابی حاتم)۔ دار قطنی کی ایک روایت میں 40افراد اور

عبد بن حمید کی روایت میں 7 نفر بیان کیے گئے ہیں۔ اور فراء نے 8 نفر لکھے ہیں۔ لیکن یہ سب ضعیف روایات ہیں۔اور قبادہ کی بیرروایت بھی ضعیف ہے کہ اس طرح کا واقعہ تین مرتبہ پیش آیا تھا (ابن جریر)۔ معتبر روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے جس میں باقی رہ جانے والوں کی تعداد 12 بتائی گئی ہے۔ اور قادہ کی ایک روایت کے سوا باقی تمام صحابہ و تابعین کی روایات اس پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا۔ باقی رہ جانے والوں کے متعلق مختلف روایت کو جمع کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ اُن میں حضرت ابو بكره، حضرت عمره، حضرت عثمانيٌّ، حضرت علىه، حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمارةً بن ياسر، حضرت سالم مولی حصیفه، اور حضرت جابر من عبدالله شامل تھے۔ حافظ ابولیعلی نے حضرت جابر بن عبدالله کی جو روایت نقل کی ہے اُس میں بیان کیا گیاہے کہ جب لوگ اس طرح نکل کر لے گئے اور صرف بارہ اصحاب باقی رہ گئے تواُن کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایاوالذی نفسی بید ہالتابعتم حتی لمیبق منکم احد لسال بکم الوادی ناراً، اگرتم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو پہ وادی آگ سے بہ نکلتی ''۔اسی سے ملتا جلتا مضمون ابن مر دوبیہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ سے اور ابن جریر نے قیادہ سے نقل کیاہے۔

شیعہ حضرات نے اس واقعہ کو بھی صحابہ پر طعن کرنے کے لیے استعال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اتن بڑی تعداد کا خطبے اور نماز کو چھوڑ کر تجارت اور کھیل تماشے کی طرف دوڑ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیج دیتے تھے۔ لیکن یہ ایک سخت بے جااعتراض ہے جو صرف حقائق سے آئکھیں بند کر کے ہی کیا جاسکتا ہے۔ در اصل یہ واقعہ ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں پیش آیا تھا۔ اُس وقت ایک طرف تو صحابہ کی اجتماعی تربیت ابتدائی مراحل میں تھی۔ اور دوسری طرف کفارِ مکہ نے اپنے اثر سے مدینہ طیبہ کے باشندوں کی سخت معاشی نا کہ بندی کر رکھی تھی جس کی وجہ سے مدینے میں اشیائے ضرورت کمیاب ہو گئ تھیں۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ اُس وقت مدینے میں لوگ بھوکوں مررہے تھے اور قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھیں (ابن جریر)۔ اس حالت میں جب ایک تجارتی قافلہ آیا تولوگ اس اندیشے سے کہ کہیں ہمارے نماز سے فارغ ہوتے ہوتے سامان فروخت نہ ہو جائے ، گھبر اکر اُس کی طرف دوڑ گئے۔ یہ ایک ایک کمزوری اور غلطی تھی جو اس وقت اچانک تربیت کی کمی اور حالات کی سختی کے باعث رو نماہو گئی تھی۔ لیکن جو شخص بھی ان صحابہ کی وہ قربانیاں دیکھے گا جو اس کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے کیں ، اور یہ دیکھے گا کہ عبادات اور معاملات میں اُن کی زندگیاں کیسے زبر دست تقویٰ کی شہادت دیتی ہیں ، وہ ہر گزیہ الزام رکھنے کی جر اُت نہ کر سکے گا کہ اُن کے اندر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا کوئی مرض پایا جاتا تھا، الّا یہ کہ اُس کے اینے دل میں صحابہ سے بغض کا مرض پایا جاتا تھا، الّا یہ کہ اُس کے ایند دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا کوئی مرض پایا جاتا تھا، الّا یہ کہ اُس کے اینے دل میں صحابہ سے بغض کا مرض پایا جاتا ہو۔

تاہم یہ واقعہ جس طرح صحابہ ﷺ معترضین کی تائید نہیں کر تا اسی طرح ان لوگوں کے خیالات کی تائید ہمیں نہیں کر تاجو صحابہ کی عقیدت میں غلو کر کے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، یاہوئی بھی ہو تو اُس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اُن کی غلطی کا ذکر کرنا اور اسے غلطی کہنا اُن کی تو ہین ہے، اور اس سے ان کی عزت و وقعت دلوں میں باقی نہیں رہتی، اور اُس کا ذکر ان آیات واحادیث کے خلاف ہے جن میں صحابہ کے مخفور اور مقبول بارگاہ الٰہی ہونے کی تصریح کی گئ ہے۔ یہ ساری باتیں سر اسر مبالغہ ہیں جن کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی سند موجود نہیں ہے۔ یہاں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس غلطی کا ذکر کیا ہے جو صحابہ گی ایک کثیر تعداد سے صادر ہوئی تھی۔ اُس کتاب میں کیا ہے جس میں اُن کے مغفور اور مقبول بارگاہ ہونے کی تصریح کی گئ ہے۔ پھر حدیث و تفسیر کی تمام کتابوں میں صحابہ سے لے کر مغفور اور مقبول بارگاہ ہونے کی تصریح کی گئ ہے۔ پھر حدیث و تفسیر کی تمام کتابوں میں صحابہ سے لے کر مغفور اور مقبول بارگاہ ہونے کی تصریح کی گئ ہے۔ پھر حدیث و تفسیر کی تمام کتابوں میں صحابہ سے لے کر مغفور اور مقبول بارگاہ ہونے کی تصریح کی گئ ہے۔ پھر حدیث و تفسیر کی تمام کتابوں میں صحابہ سے لے کر معنی ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بید کے اکابر اہل سنت تک نے اس غلطی کی تفسیلات بیان کی ہیں۔ کیااس کے معنی ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بید

ذکر انہی صحابہ گی وقعت دلوں سے نکالنے کے لیے کیا ہے جن کی وقعت وہ خود دلوں میں قائم فرمانا چاہتا ہے ؟ اور کیااس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین اور محد ثین ومفسرین نے اس قصے کی ساری تفصیلات اس شرعی مسلے سے ناوا تفیت کی بنا پر بیان کر دی ہیں جو یہ غالی حضرات بیان کیا کرتے ہیں ؟ اور کیا فی الواقع سورہ جمعہ پڑھنے والے اور اُس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی وقعت نکل گئ ہے ؟ اگر ان میں سے ہر سوال کا جواب نفی میں ہے ، اور یقیناً نفی میں ہے ، تو وہ سب بے جا اور مبالغہ آمیز باتیں غلط ہیں جو احترام صحابہ کے نام سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی آسانی مخلوق نہ سے بلکہ اسی زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں میں سے سے ۔ وہ جو کچھ بھی بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے بنے ۔ بیہ تربیت بندر ت سالہاسال تک اندر کسی ان کو دی گئی۔ اُس کاجو طریقہ قر آن و حدیث میں ہم کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے اندر کسی کمزوری کا ظہور ہوا، اللہ اور اُس کے رسول نے بروقت اس کی طرف توجہ فرمائی، اور فوراً اس خاص پہلو میں تعلیم و تربیت کا ایک پروگرام شروع ہو گیا جس میں وہ کمزوری پائی گئی تھی۔ اِسی نماز جمعہ کے معاملہ ہم دیسے ہیں کہ جب قافلہ تجارت والا واقعہ پیش آیاتو اللہ تعالی نے سورہ جمعہ کا بیر کوع نازل فرما کر اس پر تنبیہ کی اور جمعہ کے آداب بنائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مسلسل اپنے خطبات کی اور جمعہ کی اہمیت لوگوں کے ذہن نشین فرمائی، جس کاذکر ہم حاشیہ 15 میں کر آئے ہیں، مبار کہ میں فرضیت جمعہ کی اہمیت لوگوں کے ذہن نشین فرمائی، جس کاذکر ہم حاشیہ 15 میں کر آئے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ ان کو آداب جمعہ کی تعلیم دی۔ چنانچہ احادیث میں یہ ساری ہدایات ہم کو بڑی واضح صورت میں ملتی ہیں۔

حضرت ابو سعید ؓ خدری کا بیان ہے کہ حضورؓ نے فرمایا ہر مسلمان کو جمعے کے روز عسل کرنا چاہیے ، دانت صاف کرنے چاہییں ، جو اچھے کپڑے اُس کو میسر ہول پہننے چاہییں ، اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگانی چاہیے

(منداحمہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی)۔حضرت سلمان فارسیؓ کہتے ہیں کہ حضورؓ نے فرمایاجو مسلمان جمعے کے روز غسل کرے اور حتی الا مکان زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے ، سر میں تیل لگائے یاجو خو شبوگھر میں موجو د ہو وہ لگائے ، پھر مسجد جائے اور دو آ دمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ میں نہ گھسے ، پھر جتنی کچھ اللّٰہ تو فیق دے اتنی نماز (نفل) پڑھے ، پھر جب امام بولے تو خاموش رہے ، اُس کے قصور ایک جمعہ سے دوسر بے جمعہ تک معاف ہو جاتے ہیں (بخاری، مسند احمہ )۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایات حضرت ابو ایوب انصاریؓ، حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت نُبَیۡشَتُہ الہُدَ لیؓ نے بھی حضور سے نقل کی ہیں (مند احمد ، بخاری ، مسلم ، ابو داؤد، تر مذی، طبر انی )۔ حضرت عبد الله بن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضورؓ نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہاہو اُس وفت جو شخص بات کرے و اُس گدھے کے مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور جو شخص ُاس سے کہے کہ "چُپ رہ!" اُس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا (مسند احمہ)۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور ّ نے فرمایا اگرتم نے جمعے کے روز خطبے کے دوران میں بات کرنے والے شخص سے کہا" چیارہ" تو تم نے بھی لغو حرکت کی (بخاری، مسلم، نسائی تر مذی، ابو داؤد )۔ اسی سے ملتی جلتی روایات امام احمد، ابو داؤد اور طبر انی نے حضرت علیؓ اور حضرت ابو الدر داءؓ سے نقل کی ہیں۔اس کے ساتھ آٹے نے خطیبوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ لمبے لمبے خطبے دے کر لو گوں کو تنگ نہ کریں۔ آپ خود جمعے کے روز مختصر خطبہ ارشاد فرماتے اور نماز بھی زیادہ کمبی نہ پڑھاتے تھے۔ حضرت جابر اس سمرہ کہتے ہیں کہ حضور طویل خطبہ نہیں دیتے تھے۔ وہ بس چند مختصر کلمات ہوتے تھے (ابو داؤد)۔ حضرت عبداللّٰدٌ بن ابی اد فی کہتے ہیں کہ آپ کا خطبہ نماز کی بہ نسبت کم ہوتا تھا اور نماز اُس سے زیادہ طویل ہوتی تھی (نسائی)۔ حضرت عمارٌ بن یاسر کی روایت ہے کہ آیٹ نے فرمایا آدمی کی نماز کا طویل ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین کی سمجھ رکھتاہے (مسند احمد، مسلم)۔ تقریباً یہی مضمون بزارنے حضرت عبد الله ُ بن مسعو دسے نقل کیا

ہے۔ان باتوں سے اندازہ ہو تاہے کہ حضور ؓنے کس طرح لو گوں کو جمعے کے آ داب سکھائے یہاں تک کہ اُس نماز کی وہ شان قائم ہو ئی جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم کی اجتماعی عبادت میں نہیں پائی جاتی۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 20 🔼

یہ فقرہ خود بتارہاہے کہ صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی اُس کی نوعیت کیا تھی۔اگر معاذ اللّٰدُاس کی وجہ ایمان کی اور آخرت پر دنیا کی دانستہ ترجیح ہوتی تو اللّٰہ تعالیٰ کے غضب اور زجر و تو بیخ کا انداز پچھ اور ہو تا۔ لیکن چو نکہ ایس کوئی خرابی وہاں نہ تھی، بلکہ جو پچھ ہوا تھا تربیت کی کمی کے باعث ہوا تھا، اس لیے پہلے معلمانہ انداز میں جمعے کے آ داب بتائے گئے، پھر اُس غلطی پر گرفت کر کے مربیانہ انداز میں سمجھایا گیا کہ جمعے کا خطبہ سننے اور اُس کی نماز اداکرنے پر جو پچھ تہہیں خدا کے ہاں ملے گاوہ اس دنیا کی تجارت اور کھیل تماشوں سے بہتر ہے۔

## سورة الجمعة حاشيه نمبر: 21 🛕

یعنی اس د نیامیں مجازاً جو بھی رزق رسانی کا ذریعہ بنتے ہیں اُن سب سے بہتر رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح کے فقرے قر آن مجید میں متعد د مقامات پر آئے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ کواحسن الخالقین کہا گیاہے، کہیں خیر الغافرین، کہیں خیر الخاصرین۔ ان سب مقامات پر مخلوق کی طرف الغافرین، کہیں خیر الخاصرین۔ ان سب مقامات پر مخلوق کی طرف رزق، تخلیق، مغفرت، رحم اور نصرت کی نسبت مجازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی۔ مطلب یہ ہے کہ جولوگ بھی د نیامیں تم کو تنخواہ، اُجرت یاروٹی دیتے نظر آتے ہیں، یاجولوگ بھی اپنی صنعت و کاریگری سے جولوگ بھی د نیامیں تم کو تنخواہ، اُجرت یاروٹی دوسروں کے قصور معاف کرتے اور دوسروں پر رحم کھاتے اور دوسروں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، مغفور اور مدد گارہے۔